



مصنفه: حضرت شاه عبدالحق محدّث د بلوى رحت الله تعالى عليه مترجم: حضرت علامه اقبال احمد فاروقی (ایم اے)

گیا ر هویں شریف کی شرعی حیثیت

مصنفه مفتى سرحد مفتى خليل الرحمان قادرى مكوزكي رحت التدعليه

٩ والمرابط المرابط ا





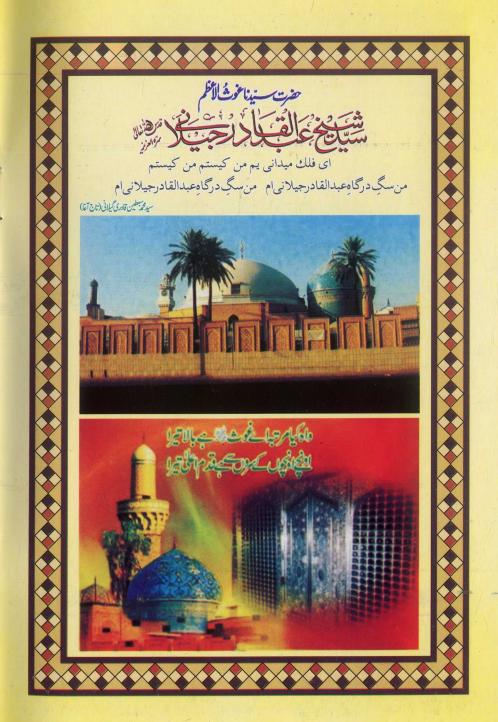

### برائے ایصال تواب

#### والدكرامي

مرشد کامل، جامع شریعت وطریقت، قطب عالم، امیرالعصر حضرت علامه سیدمحمدامیرشاه قادری گیلانی رحمة الله علیه

والده ما جده سيد محمر سبطين قادري گيلاني (تاج آغا)

كوچة قد پيرجان، يكه توت، بشاورشهر-

#### جمله حقوق تجق شاه مجمر غوث اكيثري محفوظ ہيں

نام كتاب: قَدَمِيُ هافِهِ عَلَىٰ رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيُّ اللهُ مَعْنَدِ: حَفِرت شاه عبد الحق محدث وبلوي رحمت الله عليه

مترجم: حضرت علامها قبال احمد فاروقی (ایم اے)

گیار ہویں شریف کی شرع حثیت ان

حضرت علامه مفتى خليل الرحمن قادرى گلوز ئى رحمت الله عليه

نطبع: رضوان پرنٹرز ڈھی تعل بندی پٹا ورشہر۔

11/17

ناشر: شاه محمز غوث اكيدي يكه توت بشاور شهر

س اشاعت: ٧ ربيع الثاني ١٣٣٨ إه بمطابق ١٨ فروري ١٠٠٠ ء

تعداد: تين ہزار

#### يسلفظ

دينِ اسلام اورتعليمات بيغمبر اسلام سي كتبلغ واشاعت مي صحابه كرام الله کے بعد جن پاک باز اور قد وی صفات ہستیوں نے نہایت اہم اور عہد ساز کر دار اداکیا ہےوہ جماعت اولیاءاللہ کی ہے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بدولت دینِ اسلام اپنی اصل شکل میں ممل طور پر ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم سلمان کہلائے جانے کے ستحق میں۔ یہی علوم ومعارف و فیضانِ اللی کے وہ روشن اور جگمگاتے چراغ ہیں جن ہے ہمیں صراط متعقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ یہی وہ اعلی اخلاق و کردار سے آ راستہ و پیراستہ شخصیات ہیں جن کے اوصاف حمیدہ اپنا کرہم ایک مثالی معاشر ہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ سيد وسلطان اولياءغوث أعظم سيدنا اشيخ ابومجم كى الدين سيدعبدالقا درانحسني الحسيني الجيلاني ﷺ اسى جماعت اولياء كے مقتداء و پيثيوا ہيں جن كى سيادت ،شرافت اور ولايت تمام متقدمين ومتاخرين اوليائے كرام كے نزديك مسلمه ہے اور جرسلسله كے اوليائے كرام حضور غوث پاك على سے فيضياب ہوكر منصب ولايت پرفائز ہوتے ہيں۔ حضورغوث اعظم الله كى سيرت وسواخ اورتعليمات وارشادات برمشمل تصانف مردور میں مرتب ہوئی میں ۔زرنظر کتا بح بھی ای مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو ک وراصل دواعلى تحقيقى مضامين كالمجموعه ب-

بلحاظ ترب پہلامضمون حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث وہلوی پائیلیا کی ان فکر انگیز و تحقیقی تحاریر کے اقتباسات پرشتمل ہے جنہیں دورحاضر کے ممتاز مصنف و محقق ، علامہ دورال حضرت پیرزادہ اقبال احمد صاحب فاروقی (مدیراعلی ماہنامہ' جہانِ رضا' لاہور) نے اپنے قلم گوہر بارے مرتب فرمایا۔ پیضمون حضور غوث اعظم ہے ارشاد حقہ " فَدَمِی ہُدنِہ عَدلٰی رَقْبَة کُلِّ وَلِیُ الله ما" پرایک مستقل وہمسوط تحقیق

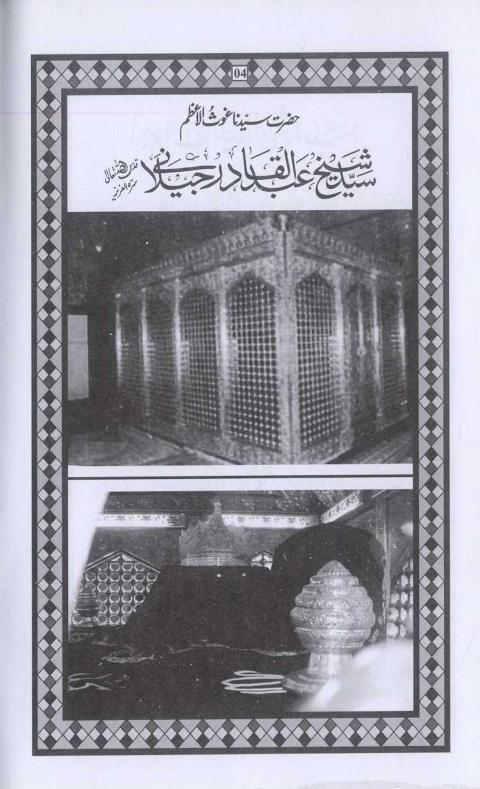

# قَدَمِی هاذِه عَلی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله ط الله ط الله ط الله ط الله علی مدث و محقق د الوی الله کی نظر میں

#### مرتبه: حضرت علامه پیرزاده اقبال احمد صاحب فاروقی (ایم اے)

غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی است رسول سی میں ایسی روحانی باند یوں پرجلوہ فرماجیں جہاں تک کہ کی ولی اللہ کی رسائی نہیں ہوگئی۔ تمام اولیا امت کی گردنیں آپ کے فضل و کمال کے سامنے بھی ہوئی ہیں۔ آپ کا بیاعلان کہ' میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پربے' ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس ہے کی ولی اللہ نے انکار نہیں کیا بلکہ گردنیں جھکا کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث و محقق دہلوی رافید نے سیدنا غوث الاعظم کی کے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے تمام برگزیدہ اولیاء اللہ کے اعتراف و سلیم کو جمع کر دیا ہے، چونکہ ان دنوں بعض برخود غلط علماء کرام اور مشاکع عظام نے اس مسلم پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل یگانہ مشاکع عظام نے اس مسلمہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل یگانہ مشاکع عظام نے اس مسلمہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل یگانہ مشاکع عظام نے اس مسلمہ پر قبل وقال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل یگانہ کے خیالات کوقار کین کی نذر کر دہے ہیں۔

#### حضرت شيخ حمادالدباس الفيلي

الثیخ العالم شہاب الدین عمر سہرور دی نے شخ ابوالنجیب عبدالقا ہر سہرور دی دائیا ہے کی روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک دن شخ حماد دباس دائیا ہے باس بیشا تھا۔ اس مجلس میں سیدنا عبدالقا ور جیلانی میں بھی موجود تھے۔ آپ جب اُٹھ کر مجلس سے باہر گئے تو شخ حماد دائیے ہوئے فرمایا کہ ' یے مجمی نوجوان ان کئے تو شخ حماد دائیے ہوئے مرایا کہ ' یے مجمی نوجوان ان ورسلوک ومعرف میں قدم بروھا تا جارہا ہے اور اس کے مقامات روز بروز بلند ہوتے دئوں سلوک ومعرف میں قدم بروھا تا جارہا ہے اور اس کے مقامات روز بروز بلند ہوتے

ہاورایک ناورعلمی شد پارہ ہے۔

دوسرامضمون' گیار ہویں شریف کی شرع حیثیت' مفتی سرحد، علامہ اجل، صوفی اسفاحضرت پیرزادہ مفتی طلب الرحل قادری گلوز کی دائیے۔ کا تصنیف کردہ ہے۔ آپ کی قات ستودہ صفات محتاج تعارف نہیں۔ پیدرہ روزہ' الحسن' پیٹاور کے صفحات آپ کے لا تعداد تحقیق فناوی سے مزین ہیں۔ علامہ مرحوم نے گیار ہویں شریف کا جواز انتہائی عالمانہ و فاصلانہ شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ نیز مخالفین و معاندین کے لا یعنی اعتراضات کا جس بہترین اور تحقیقی انداز ہیں ردکیا ہے اپنی مثال نہیں رکھتا۔

اشاعت طدامیں شامل دونوں مضامین قبل ازیں بھی الگ الگ شائع ہو بچے ہیں لکن موجودہ وقت میں ان کی محرر اشاعت کی شدت سے ضرورت محسوں کی گئی چنا نچہ جناب الحاج سید محرسبطین قادری گیلانی المعروف تاج آغاصاحب نے انتہائی شفقت فرماتے ہوئے گیار ہویں شریف کے عظیم البرکت موقع پراپی والدہ ماجدہ مرحومہ کے ایصالی تو اب کیلئے بید دونوں علمی جواہر پارے یجاشا کع کرانے کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس سی کواپی بارگاو عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کواپنے حبیب تعالی ان کی اس سی کواپی بارگاو عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کواپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے عشق اور کا مل اتباع کا جذب صادقہ عطافر مائے ، حضور سیدنا غوث اعظم منظم منظم منظم منظم من و غوث انتقلین پر من است کیا حقد ادب واحر ام کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین بعجاہ نبی الامین سی قادری ہستم و غوث انتقلین پر من است من سک ادیم و ایس سلسلہ زنجیر من است من سک ادیم و ایس سلسلہ زنجیر من است الراجی الی فضل الباری

سيدياس بخاري

عراق الأفي والماه

تعالی کے حکم ہے کہا گیا تھا۔ یہ حکم قطب الارشاد کے علاوہ کی دوسرے کونہیں دیا جا تا اور قطب ہونے کی یہ نشانی ہے کہ زمانے کے اقطاب کو یہ اعزار حاصل ہوتا ہے مگر اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور انہیں سکوت کے بغیر گنجائش نہیں ہوتی اور جے اعلان کرنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ اقطاب اکمل اور منفر دہوتا ہے۔

حضرت شيخ احمد رفاعي يلفيك

شیخ احمدرفاعی را الله علی توجها گیا آیاسیدناعبدالقاور جیلانی الله کوفَدَمِی هذه علی می الله علی الله

حضرت شخ على بن الهيتي والله

حضرت شخ علی بن البیتی بیشید کی بید بات شخ عارف ابو تحد بن ادریس یعقوبی برای بی بیشید نے بتائی کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی بیشی نے قَدَمِی هذه و علی رَقُبَة کُلِ وَلِی الله د کہاتو شخ علی البیبی برائید مجلس میں موجود تھے۔ وہ دوسرے مشائ کے ساتھ اٹھے اور منبر کے پاس جا بیٹھے اور حضرت غوث الاعظم بیٹ کا قدم مبارک اٹھا کراپنی کندھوں پر کھالیا اوران کے دامن کے سابی میں بیٹھ گئے۔ دوستوں نے آپ سے بوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے بتایا سیدناغوث الاعظم بیٹھ کو یہ کہنے کا تھم مواتھا جے میں نے دورنا تھا۔ یا در کھو! اولیاء اللہ سے جو شخص اس بات سے انکار کرے گا اوراس کی ولایت سلب کرلی جائے گی۔ میں نے سب سے پہلے بڑھ کرآپ برائید کا قدم مبارک ایسے کندھوں پر رکھالیا۔

عراق کے دیگر مشائخ عظام شخ علی الہمتی ریضیا عراق کے ان جار مشائخ میں سے ہیں جو کوڑھ کے علاج اور جارہے ہیں، ایک دن آئے گاجب ان کے قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہوں گے اور اس نو جوان کو تھم دیا جائے گا کہ اعلان کرے کہ قَدَمِیُ ھاندِہ عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُ الله طبیہ اعلان ہوتے ہی، وقت کے تمام اولیاء اللہ اپنی گرونیں جھکادیں گے''۔

<u>08</u>

حفرت شيخ عدى بن مسافر الشياء

حضرت شیخ البی سعید قیلوی پیشیایی حضرت شیخ البی سعید قیلوی پیشیایی نے اپنے مشائخ کی روایت سے بتایا کر حضرت سیدناعبدالقادر جیلانی پیشیانے نیتایا کہ قَدَمِسی هلندِه عَلٰی رَقُبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله دالله اولیاء کرام جوابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، متقد مین اور متاخرین اولیا اللہ کے ارواح

کو اس مجلس میں حاضر ہونے کا اعزار حاصل ہوا تھا۔ آپ ﷺ جوجس وقت خلعت

پہنائی گئ تو اولیاء اللہ کے علاوہ بے شار فرشتے اور رجال الغیب ہاتھ باندھے آسانوں پر

کھڑے تھے۔ہم نے ویکھا کہ اس دن اس قدر اولیاء اللہ، رجال الغیب اور فرشتے جم

تھے کہ ساری زمین پرتل دھرنے کی جگہ خالی نتھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک بے شار

مخلوق دست بدستہ موجودتھی۔ ہمیں ایسا کوئی ولی نظر نہ آیا تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی

حضرت شيخ بقاء بن بطوء والضاب

شیخ بقاء بن بطوء والفید نے بتایا کہ جس دن شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی اللہ نے قَدَمِی هذه م علی رَقْبَهِ کُلِ وَلِی الله ط کہا تھا تو فرشتوں کی صفوں ہے آواز آئی اے اللہ کے بندے آپ نے سی کہا ہے۔ حضرت بقاء بن بطوء والفیاء مشاہیر مشارخ میں شار ہوتے ہیں۔ ان کا نام ان چار اولیاء کہار میں کھا ہے جو حضرت سیدنا غوث الاعظم اللہ کے خصوصی جلیس تھے۔

ایک زمانه تھا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم ﷺ، بقاء بن بطوء کی محفل میں حاضر ہوتے تو از راہ ہیب کا پنے لگتے اور بدن میں خون خشک ہوجاتا ، پھر جب آپ کو اعلیٰ منصب ولایت عطا ہواتو یہی شخ بقاء بن بطوء جنا بغوث الاعظم ﷺ کی مجلس میں جاتے تو ان پر ہیب طاری ہوجاتی اورخون خشک ہوجا تا اوران کا سارابدن کا پنے لگتا تھا۔

حضرت شخ مكارم والفيلي

حضرت شیخ مکارم رائیلیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے بیہ منظر دکھایا کدونیا بھر میں ایسا کوئی ولی اللہ نہیں رہا جس کی ولایت پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کی مہر نہ گلی اندھوں کوشفاء کیلئے مشہور تھے۔ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ ، شیخ علی البیتی ، شیخ بقاء بن بطوءادر شیخ سعید قیلوی رحمت الله علیهم اجمعین ہیں۔

مشائخ كى ايك جماعت

ایے مشائخ کی ایک اور جماعت نے بھی حضرت سیدنا غوث الاعظم ﷺ کے پاؤں کے نیچاپنی گردنیں جھکادیں۔ان میں سے

(۱) شخ ابوشا محرمحمود (۲) محمود بن احمد کردی (۳) شخ بقاء بن بطوء

(٣) شيخ ابوسعيد قيلوي (٥) شيخ عدى بن مسافر (١) شيخ على الهيتي

(٤) شخ احدرفاعي رحمهم الله تعالى مشهور بير\_

متقذمين اورمتاخرين اولياءالله

مشائخ کی ایک جماعت نے خبر دی ہے کہ دنیا کے مختلف مما لک میں اس وقت جہاں جہاں اولیاء کرام موجود تھے اپنے کشف سے اس اعلان کوسنا تو اپنی اپنی گر دنیں جھکا دیں ۔ حضرت شخ ابوسعید قیلوی دائیا ہے ایک اور بیان میں فرمایا کہ جس دن سیدنا عبدالقادر جیلانی کے نے نوائی مذابی مائی ہی ہائی و ایک اور حضورا کرم شہر کی طرف سے آپ کوفر شتوں تعالیٰ نے ان کے دل پر بجلی فرمائی تھی اور حضورا کرم شہر کی طرف سے آپ کوفر شتوں نے ایک خلعت پہنا کراعز از بخشا تھا۔ اس موقعہ پر تمام اولیاء امت موجود تھے۔ آپ کے جم عصر اولیاء اللہ کے علاوہ تمام اولیاء کرام جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے اور وہ تمام

عبدالقاور جيلاني كادعوى فَدَمِني هندِهِ عَدْنِي رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيُّ اللهُ وَكَهَالَ تَكَ درست ہے۔حضورا کرم جھ نے فرمایا''ان کا دعوی درست ہے اور ہم نے ان کواپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور وہ وقت کے قطب الارشاد ہیں'۔

حضرت شيخ لولوء والنياب

مشائخ میں سے ایک بررگ کا نام شخ لولوء تھام ان کا خطاب علی الانفاس تھا۔ جس ون سید ناعبدالقاور جیلانی شئے نے قدم نے ھذہ علی رَفْبَةِ کُلِّ وَلِیُ الله او کا اعلان فر مایا اس وقت آپ مکہ مرمہ میں تھے وہاں دوسرے مشائخ کی ایک جماعت نے اپنے اپنے دلوں میں خیال کیا کہ حضرت شخ لولوء دائے ہیں کی دوحانی نسبت کہاں ہے آپ نے ان حضرات کے دلوں کے خیالات کو بھانپ کر فر مایا '' میں سیدعبدالقاور جیلانی شئے سے دوحانی نسبت رکھتا ہوں جس دن آپ نے قدیمے کی ھلیدہ علی رَفْبَةِ کُلِّ وَلِیُ الله الله ورایا تھا تو میں نے دیکھا کہ تین سوتیرہ (۱۳۳۳) اولیاء اللہ نے زمین کے افق پر بیٹھے فر مایا تھا تو میں جھا دیں تھیں ۔ آج حرمین شریفین میں سترہ (۱۲) اولیاء اللہ ، عراق میں سیاس اٹھ (۱۲) ، محمر میں ہیں (۲۰) مفر میں ہیں اوری انگا میں سات (۲۰) ، مراندیپ (سری لنگا) میں سات (۲) ، کو قاف میں ستا کیس (۲۲) ، سمندری جزیروں میں چوہیں (۲۲) ایکے اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں ۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرونیں جھکادیں تھیں۔

يشخ البي محمه بن عبدالله ولضاب

حضرت شیخ الی محمد بن عبدالله بصری را شید فرمات بین که جس دن حضور غوث الاعظم الله علی و قَدَمِی ها فره عَدالله رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله و کینے کا تھم جواتھا ''میں نے

ہو۔ وہ اطراف عالم میں جہاں کہیں بھی تھے، نز دیک، دور، مشرق ومغرب تمام اولیا ا آپ بٹیلیہ کے تالع قرار دیئے گئے۔ دنیا میں ایسا کوئی ولی اللہ نہیں جس کے سر پر حفزت سید ناغوث الاعظم بھی کا عطا کر دہ تاج ولایت نہ ہو۔ آج بھی ہر ولی اللہ کے وجود پر حضرت غوث الاعظم بیٹیلیہ کے تصرف کی خلعت پہنائی جاتی ہے اور شریعت وطریقت کے منقش لباس ہر ولی اللہ کوعطا ہوتے رہتے ہیں۔

دسابدال

جب حضورغوث الاعظم ﷺ نے قَدَمِیُ هاذِهٖ عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله طفر مایا تو آپ کی روحانی مملکت کے تمام اولیاءاللہ نے سر جھکا دیئے حتی کہ ولایت سے حصہ پانے والے سلاطین جہان کی گرونیں بھی جھک گئیں۔ پھر کا ئنات ارضی کے انتظامات کے تگران دس ابدال نے بھی گرونیں جھکا دیں۔

(۱) حضرت شخ بقاء بن بطوء (۲) شخ حضرت ابوسعيد قيلوي

(٣) حفرت شيخ على بن الهميتي (٣) شيخ عدى بن مسافر

(۵) حفرت شخ ابوموی زولی (۱) شخ احمد فاعی

(٤) شخ عبدالرحمٰن طفونجی (٨) شخ ابو محمدقاسم بن عبدالله بعرى

(٩) شخ حيات بن قيس حرافي (١٠) جفزت شخ ابومدين مغربي

رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

ایسے تمام جلیل القدر اولیاء نے گرونیں جھکا دیں تھیں۔

حفرت شيخ خليفها كبرراضا

حضے ت شیخ خلیفیا کبراکٹر حضور نی کریم سے کے دربار میں حاضری کا شرف یات

حضرت شيخ خليفه اكبر الشاء

#### حضرت شيخ رغبت رجي والفيلي

حفرت شيخ رغبت رجى والنياب في بيان كيا كه وجس دن حفرت شيخ سيدنا عبدالقادر جِيلِ فَي عَلَى مَا يَعَلَى وَقُبَةِ كُلِّ وَلِيُّ الله مَا كَاعِلَانِ فَر ما ياتو مِين ومثل مِن شیخ ارسلان کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ نے فورا گردن جھکا لی اور پھراپنے دوستوں کو صورتحال سے آگاہ کیااور فرمایا جس نے دریائے معرفت البی سے ایک گھونس پیا وہ معرفت کے فرش پر براجمان ہوگیا ،اس کی روح نے اللہ تعالی کی عظمت ،ر بوبیت کا احترام اوروحدانیت کی عظمت کامشاہدہ کرلیااوراس کے اوصاف حضرت قدی کی قربت میں منظم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ہیت وجلال میں فنا ہو گئے ، اللہ تعالیٰ اسے بلند زینوں پر چ هاتا ہے يهان تك كدوه" مقام قرار" كوجا پنجتا ہے، اس كى روح تسكين كى فضاؤن میں پرواز کرتی ہے اور بارسیم نورانی مقامات تک لے جاتی ہے، اس کے دل پر پوشیدہ اسرار ظاہر ہوجاتے ہیں ایبا فردنہ ہے ہوش ہوتا ہے نہ غفلت اختیار کرتا ہے، وہ سکر کی کیفیت ہے مبرا کر دیا جاتا ہے، وہ ایسے مقامات سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں باہوش، باحیاء، باادب کھڑا ہوتا ہے، آج ان اوصاف سے سیدنا عبدالقادر جلالي المصفي الله

#### حضرت سيخ ابولوسف الفيليا

شیخ ابو پوسف انصاری طانیا فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ رغبت رجی سے سناتھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی الله قطب اعلیٰ ہیں، تمام اقطاب امت ان کے زیر سایہ ہیں وہ "سامی فرد" بیں اور تمام" افراد" ان کے تابع ہیں، وہ علوم معارف کی سلطنت کے شہنشاہ ہیں ،ان پر بیمقام نتی ہوتا ہے۔معلم حق کے شہوار ہیں اوران کے ہاتھ میں مہاریں ہیں۔عارفوں میں جینے شہباز ان طریقت ہوئے ہیں وہ تمام کے سردار ہیں، وہ محبان

ديكها كمشرق ومغرب مين جتن اولياء الله بين، اين سرول كويني كرليا تفا مجمع عجم مين ایک ولی الله ایما بھی نظر آیا جوگرون جھانے سے بچکیا ہٹ محسوں کرر ہاتھا، پچھ عرصہ بعد

14

اس كا حال دكر كون ديكها"\_

#### حفرت شيخ احدرفاعي الشياء

حفرت يتن احدرفاع واللهاد ايك دن ائي معجد كمحراب مين بين تقربين بیٹے آپ نے سر جھالیا اور زبانی کہا''میری گردن پر بھی'' لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، فرمایا ابھی ابھی حضرت يتن عبرالقاور جيلاني رفي نے بغداد ميں قدرمي هاذه على رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيُّ اللهُ و كاعلان فرمايا ب-اسلتُ مِن في كما كه ميرى كرون برآپكا پاؤں ہے''۔لوگوں نے وہ تاریخ لکھ لی معلوم ہوا کہ واقعی اسی وقت بیاعلان ہوا تھا۔

حضرت سيخ ارسلان طفيليه

حضرت شیخ ارسلان واللها نے جب اپی گردن جھائی تو آپ نے کہا کہ آج شیخ عبدالقادر جيلاني ﷺ في بغداد مين بياعلان كيا به فَدَمِي هاذِهِ عَلَى رَفَّيَةِ كُلِّ وَلِيُّ اللهٰ اس لئے میری گردن جھک گئی ہے۔ دوستوں نے وہ تاریخ ککھ لی، واقعی اس تاریخ كوبغداديس سيرعبدالقاورجيلاني الله فقدَمِي هذه على رَقْبَة كُلّ وَلِيّ الله عاكا

حضرت شيخ عبدالرحمن طفسونجي رانيا

ای طرح بعض مشائخ نے بتایا کہ شیخ عبدالرحمٰن طفو نجی بالنظید نے طفونج میں بیٹے بیٹے اپنی گردن اتن جھا دی کہ ماتھاز مین کے فرش پر لگنے لگا اور زبان سے فرمایا "مير يسر رب" احباب نے يو چھاتو آپ نے فرمايا" بغداد ميں حضورغوث الاعظم اللہ نْ آج قَدَمِي هٰذِهِ عَلَى رَقْبَة كُلِّ وَلِيُّ الله كاعلان فرمايا -

صادق کے قافلے کوآگے لے جاتے ہیں، ان کے چہرے کی ہیب وجلال سے بڑے بوے ارباب عرفان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں، ان کی خاموثی سے پہاڑ کا نیخة ہیں، وہ اولیاءاللہ کے سینوں ہیں چھے ہوئے احوال پرنظرر کھتے ہیں، وہ قبروں ہیں سوئے ہوئے اولیاءاللہ کے احوال پرنظر ڈالتے رہتے ہیں اور ان کے وسلے سے اولیاء اللہ مراتب حاصل کرتے ہیں۔

حضرت شيخ الي مدين شعيب الفيليه

مشائخ میں شخ ابی مدین شعیب والید کے بارے میں بتایا کہ آپ پچتم میں اپنے احباب میں بیٹے تھے۔ بیٹے بیٹے گردن جھکا دی اور فرمایا '' میں انہی میں سے ہوں ، احباب میں بیٹے تھے۔ بیٹے بیٹے گردن جھکا دی اور فرمایا '' میں انہی میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی شے کا اعلان قَدَمِی هذه عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله دسنا اسے سلیم کیا' دوستوں نے ہو چھاتو آپ نے فرمایا آج سیرعبدالقادر جیلائی شے نے قَدمِی هذه عللی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِی الله د کا اعلان کیا ہے۔

حضرت شخ عبدالرحيم ولفيليا

شیخ عبدالرحیم مغربی دانی این نے صنعاء شہر میں بیٹھے بیٹھے کردن جھکادی اور فرمایا
داکی سیج انسان نے سیج کہا'' لوگوں نے بوچھا تو فرمایا'' بغداد میں سیدنا عبدالقادر
جیلانی کی نے نے دَمِی ھاذِہ عَلٰی رَقْبَة کُلِّ وَلِیُّ الله د کا اعلان فرمایا ہے۔ آج اس
اعلان پرمشرق ومغرب میں بیٹھے ہوئے اولیاء اللہ کی گردنیں جھک گئی ہیں۔

حفرت شيخ الى نجيب الفيل

حضرت شیخ الی نجیب سہروردی را شیابہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں اس دن بغداد میں بیٹے ہوئے تے جس دن آپ نے قَدَمِی هٰلَذِه عَلَى رَقَبَة كُلِّ وَلِيُّ

الله د كا اعلان فرمایا حضرت سبروردی طاعید نے اپنا سر جھكا دیا ، قریب تھا كه آپ كى
پیثانی زمین كے فرش پر جا گگے اور آپ نے زبان سے تین باركها "مير سر پرمير ك

#### حضرت شيخ عثمان بن مرزوق وليطيك

شخ عثمان بن مرزوق والله اورشخ ابی مکرم والله وونون مصر سے بغداد آئے اور حضور سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی والله ای دیارت کیلئے محبد میں حاضر ہوئے۔اس مجلس میں عراق کے بہت سے مشائخ موجود تھے۔حضرت شخ عبدالقادر جیلانی والله نے قَدَمِی میں عراق کے بہت سے مشائخ موجود تھے۔حضرت شخ عبدالقادر جیلانی والله نے قَدَمِی هذا و الله الله و کہا تو مجلس میں تمام اولیاء الله نے اپنی گردنیں جھکا دیں مجلس برخاست ہوئی تو شخ ابی مکرم نے نگاہ بصیرت سے مشرق ومغرب کے افقوں ریں مجلس برخاست ہوئی تو شخ ابی مکرم نے نگاہ بصیرت سے مشرق ومغرب کے افقوں پر نگاہ ڈالی ، آپ نے دیکھا دنیا کا کوئی ولی اللہ الیا نہیں جس نے گردن نہیں جرکائی تھی کچھ فرماتے ہیں مجھے اصفہان میں ایک بزرگ نظر آیا جس نے گردن نہیں جرکائی تھی کچھ ونوں بعداس کا خراب حال دیکھا۔

#### حضرت شيخ ابوالقاسم بطالجي والقياء

شیخ ابوالقاسم بطایحی حدادی رہ شید فرماتے ہیں کہ میں کو و لبنان میں قیام پزیر تھا۔
کو ولبنان میں ایک شیخ عبداللہ جیلی رہ شیار قام ہیڈ پر تھے میں ان کے پاس
آ جیٹھا اور بوچھنے لگا، حضرت آپ کو یہاں قیام پذیر ہوئے کتنا عرصہ ہوگیا ہے؟ انہوں نے بتایا ساٹھ سال ہو گئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو بیان فرما کمیں ، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اکثر دیکھی ہوں کہ کو ہتا نی لوگ جاندنی رات میں روثن چروں کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں اور قافلہ در قافلہ بغداد کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی پرواز کرنے والے سے بوچھا، آپ لوگ ہرروز

### گیار ہویں شریف کی شرعی حثیت

ازمفتی سرحد حضرت علامہ فتی فلیل الرحمٰن قادری گلوز کی رحمت الشعلیہ نکومیکہ ان کو نُصَلِی عَلَی رَسُولِهِ الْکویُه ه بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ ه بیسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ ه تیرے جدکی ہے بارہویں غوشِ اعظم ملی تیجھ کو ہے گیارہویں غوشِ اعظم ملی تیجھ کو ہے گیارہویں غوشِ اعظم

تمام برادرانِ اسلام کومعلوم ہونا چاہئے کہ گیار ہویں شریف کی مبارک تقریب نہ صرف ہدکہ پاکستان میں منعقد کی جاتی ہے بلکہ تمام بلاو عرب وعجم میں بزرگانِ دین و اہلِ ایمان اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے ( ان شاء اللہ)۔ ہمارے ملک پاکستان و ہندوستان میں اس کی شہادت سب سے پہلے حضرت اللہ)۔ ہمارے ملک پاکستان و ہندوستان میں اس کی شہادت سب سے پہلے حضرت العلام محقق محدث شیخ عبدالحق دہلوی رائے ہے دی ہے ، فرماتے ہیں العلام محقق محدث شیخ عبدالحق دہلوی رائے ہے کہ کا عرب پاک حضرت غوث الاعظم قد س مرہ کینی ہمارے ملک ہندوستان میں آج کل عرب پاک حضرت غوث الاعظم قد س مرہ کینی گیار ہویں شریف کی گیار ہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی

اولا دومشائخ بین متعارف ہے'۔
شخ ابو المحانی سید موکیٰ الحسینی نے فرمایا ہے کہ حضرت شخ عبدالحق محدث والموی رافیط کے استاد اور پیرامام عبدالوہاب متق کی رافیط بھی ای تاریخ کو گیارہویں شریف کافتم دلایا کرتے تھے اوران کے مشائخ حضرات بھی۔ (ما ثبت من الستہ سفی ۱۲۳)

گیار ہویں شریف در حقیقت گیار ہویں شریف غوثِ کا ئنات حضرت محبوب سجانی، قطب ربانی، کدهرجاتے ہیں؟ اس نے بتایا ہمیں تھم ہوا ہے کہ ہم بغداد میں ایک شخص سیر عبدالقادر بیلانی شخف کی خدمت میں حاضری دیا کریں، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا شمیاتی ظاہر کیا، اس نے کہا آپ بھی چلیں۔ ہم ایک چاندنی رات اڑتے ہوئے بغداد پنچے، حضرت خوث الاعظم شخص کے سامنے بے شاراولیا واللہ صف بستہ دست بستہ کھڑے ہیں۔ آپ جدهر نگاہ اٹھاتے اولیاء اللہ سر جھکا دیتے جب آپ اشار ہ ابروسے اجازت بیس ۔ آپ جدهر نگاہ اٹھاتے اولیاء اللہ سر جھکا دیتے جب آپ اشار ہ ابروسے اجازت بیت توصف درصف اولیاء اللہ سر واز کرتے اپنے اپنے وطن کوروانہ ہوجاتے۔ جس دن آپ نے قدیم کے ملی رَقْبَةِ مُحلِّ وَلِیُ الله د کا اعلان کیا۔ ہماری گردنیں جھک آپ تھیں ''۔

ٽو رغيبين نبي شاه ابواحد محمر على حسين اشر في جيلا ني محجوجيوي رحمت الله عليه

شاهِ جیلال بمن زار و پریشال مدد از و جینین نبی، سید و سلطال مدد اسلام بر در پاک تو بصد رخی و الم اسلام بر در پاک تو بصد رخی و الم استکام سهل کن و بر من حیرال مدد بر دل مردهٔ من یک نظر لطف بکن الے سیجائے زمال، عیمیٰی دورال مدد بر در پاک تو داریم سر عجز و نیاز پیر پیرانِ جہال، مرشد پاکال مدد با غربیم و غریب الوطنم اے آ قا چشم رحمت بحثا سوئے غریبال مدد شب تاریک و رہ نگ و من پیچارہ اندرین حال زبوں اے مہتاباں مدد شب تاریک و رہ نگ و من پیچارہ اندرین حال زبوں اے مہتاباں مدد شب تاریک و رہ نگ و من پیچارہ اندرین حال زبوں اے مہتاباں مدد باشر قی آ مدہ در حالتِ پیری بدرت

رتگیری بکن اے حامی پیرال مددے

میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اس کا ثواب پہنچ گا، حضور منتی نے فر مایا ہاں ( یعنی تبہارے صدقہ کا ثواب تبہاری والدہ کو پہنچ گا)۔

عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ماالميت فى القبر الا كالغريق——الحديث بطوله ( رواه البيهقى فى شعب الايمان مشكواة شريف صفحه ٢٠٩) ترجمه: حفر تعرب الله المن الله تعالى عنها عبواله و ٢٠٩) يُر نور سي الله المراب عباس رضى الله تعالى عنها عبواكم من المربية والله والله

عن انس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من اهل ميت يموت منهم ميت فيصدقون عنه بعد موته الا اهدا هاله جبر ئيل على طبق من نور ثم يقف على شيفر القبر فيقول يا صاحب القبر العميق --- الحديث بطو له اخرج الطبراني في الاوسط (شرح الصدور صفحه ١٦١) ترجمه: روايت محضرت الس المحلال على كريم المحلال عن المحلول عن موجات بين كريم المحلال عاندال كرفر مات تقيم لوكول عن موجات بين اور يول يكارت بين المحل طبق عن كراس مردة كوايك ورانى عبين المحل على المحلول عن عبين المحل المحلول عن المحلول عن المحلول المحل

شهباز لامكانی حضورسيدناغوف اعظم سيدشخ عبرالقادر جيلاني الله كى روح پُرفتوح كو ايسال الله المكاني حادريف نوى منتا

20

اورسلف صالحين كى كتب اوراقوال سے اظہر من الشمس ہے۔

سبے پہلے قرآن کریم کے حوالہ سے ایصال ثواب پر بحث کی جاتی ہے: وَ الَّذِینَ جَآءُ وُ مِنُ ، بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوانَنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ (سورہ حشر آیت ۱۰)

ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ممارے اب ہمیں بخش دے اور ممارے ان بھا ئیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ وَ مَنْ حَوْلَه الْمُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ (سوره مومن ٤) ترجمہ: اور وه فرشتے جوعرش اٹھاتے ہیں اور جواس کے اردگرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے وعائے مغفرت ما تکتے ہیں ا اے رب ہمارے تیری رحمت اور علم میں ہر چیز سائی ہوتو انہیں پخش دے جنہوں نے تو بکی اور تیری راه پر چلے۔

قارئين كرام اب احاديث شريف سے ايصال تواب كا جواز پيش كيا جاتا ہے عن عائشه رضى الله تعالى عنها قالت ان رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ان امى افتلتت نفسها و اظنهالو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم (منفق عليه مشكوة شريف صفحه ١٢٢)

(بیرحدیث شریف بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے) ترجمہ: ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت اقدس ہیں عرض کیا کہ بے شک میری والدہ اچا تک فوت ہوگئی ہے اور میراخیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ اگر بشرح حال الموتني والقبور صفحه ١٣٠)

ترجمہ: ابوالقاسم سعدی علی زنجانی راتھ با نے اپ فوائد میں حضرت ابو ہریرہ ہے ۔ روایت نقل کی ہے، کہاا بو ہریرہ ہے نے کہ فرمایا حضور سی خوکوئی بھی قبرستان میں واغل ہو جائے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ الھا کم الحکاثر پڑھے اور پھر بول کے کہا ہے کہ اے میرے رب میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو تلاوت کی اس کا ثواب میں نے اس قبرستان میں مدفون تمام موشین ومومنات کی ارواح کو بخش دیا تو اس قبرستان میں مدفون تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس ثواب بخشے والے کیلئے شفاعت کریں گے۔۔۔انتی ۔

یخون طوالت چندا حادیث مرقوم کی گئیں ہیں در نداس شمن میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جس سے اہل علم حضرات بخو بی آگاہ ہیں۔اب میں سلف صالحین کی کتب اور اقوال سے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔حضرت شیخ محقق محدث عبدالحق دہلو کی ریشیا۔ فرماتے ہیں

"مستحب است که تصدق کرده شود از میت بعد از رفتن او تا هفت روز و تصدق از میت است که تصدق از میت است که نداور را به خلاق میان الل علم ووارد شده است در آن احادیث صححه خصوصاً آب و بعض از علماء گفته اند که نمی رسد میت را مگر صدق و دعاو در بعض روایات آمده است که روح میت می آید بخانه خود در شب جمعه پس نظر کند که تصدیت می کننداز و سیاند مید که روح میت می آید بخانه خود در شب جمعه پس نظر کند که تصدیت می کننداز و سیاند مید که روح میت می آید بخانه خود در شب جمعه پس نظر کند که تصدیت می کننداز و سیاند مید که در و کمیت مید که در و کمیت که در در شده در و کمیت که در و کمیت که در و کمیت که در و کمیت که که در و کمیت که در و کمی

ترجمہ: اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو مستحب ہے کہ میت کی طرف سے سات دن تک صدقہ دیا جائے ،علمائے کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ صدقہ میت کی طرف سے دینا فائدہ مند ہے اور اس بارے میں صحیح احادیث شریفہ وارد ہیں خصوصاً پانی کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کینچی ہے

یں اس لئے کرانہیں کی نے کوئی صدقہ ، خیرات ، دعانہیں بھیجی ہے۔

خرج ابو محمد السمرقندى في فضائل قل هو الله احد --الخ، عن على المقابر و قرا قل هو الله احد --الخ عن على المقابر و قرا قل هو الله احد --الخ-- الخ-- احدى عشرة مرة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعد الاموات (شرح الصدور صفحه ١٣٠)

ترجمہ: ابو محرسمرقندی نے سور ہ اخلاص کے فضائل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مرفوعاً حدیث شریف روایت کی ہے جو کوئی بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور گیارہ مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھے پھراس کا ثواب اس قبرستان کے مُر دوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالی اس پڑھنے والے کوبھی اجرعطافر مائے گا۔

اخرج ابو القاسم سعدى على الزنجاني في فوائده عن ابي هريرة الله قرا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم من دخل المقابر ثم قرا فاتحة الكتاب و قل هو الله احد -- الخ-- والهاكم التكاثر -- ثم قال اللهم انى جعلت ثواب ما قرات من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمومنات كانوا شفعاء له الى الله تعالى (شرح الصدور ایک نوجوان رہتا تھاجس کے متعلق یہ مشہورتھا کہ بیصاحب کشف ہیں، جنت دوز خ
کا بھی اسے کشف ہوجا تا ہے لین مجھے اس کی صحت میں تر دوتھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان
ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتا اس نے ایک جی ماری اور اس کا سانس
پھو لئے گااور کہنے لگا کہ میری ماں دوز خ میں جمل رہی ہے اس کی بیحالت مجھے نظر آئی۔
قرطبی رہیا ہے کہتے ہیں کہ اس کی گھرا ہے دو مکھ دہاتھا مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب یعنی ستر
ہزار بارکلمہ اس کی ماں کو بخش دوں، چنانچہ میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا۔ میرے
اس کلمہ پڑھنے کی خبر اللہ تعالی کے سواکسی کو نہ تھی گروہ نو جوان فور آ کہنے لگا چھا میری ماں
دوز ن کی آگ سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعہ سے دو فاکدے
ہوئے ایک تو اس برکت کا جو ستر ہزار کی مقدار میں نے تی تھا اس کا تجربہ ہوااور دو سرے
اس نوجوان کی سے ان کی کیا تھیں ہوگیا۔ (فضائل ذکر صفح ۲۸ ۔ ۸۸)

یکی شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاصا حب فرماتے ہیں کہ امام نو وی دہشیاہ نے 
دمسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ صدقہ کا تواب میت کو پہنچنے میں مسلمانوں 
میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی فد مہب حق ہا اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میت کواس 
کے مرنے کے بعد تو اب نہیں پہنچتا یہ قطعاً باطل ہے اور کھلی خطا ہے۔ یہ قرآن کریم کے 
فلاف ہے ، یہ حضور اقد س شہر کی احادیث کے سراسر خلاف ہے اور یہ اجماع امت 
کیمی خلاف ہے ، لہذا ان کا یہ قول ہرگز قابلی التفات نہیں۔ (نضائل صدقات سفی ۱۹ م 
تصوف کی مشہور کتاب ' خزیدہ الاصفیاء' میں سے گیار ہویں شریف ہے متعلق 
ایک واقعہ (جو کہ صفح نمبر ۱۳۸۳ پر درج ہے) کا اردوتر جمہ نذیاقا رئین کیا جارہ ہے۔

"حضرت شخ محمد داؤد کا یہ معمول تھا کہ ہر سال حضرت نوشے اعظم چھی کے سالمینہ عرس کی 
دات کو بہت بری مجلس کا انعقاد فرمایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا 
دات کو بہت بری مجلس کا انعقاد فرمایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا 
داور وافر طعام مہیا قکر ما کرغر باء اور فقراء میں تقسیم کیا کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت

24

اور بعض روایات بیس آیا ہے کہ میت کی روح جمعہ کی رات اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے اہلِ خانہ صدقہ خیرات کرتے ہیں یانہیں۔
اس طرح امام الائم حضرت شخ عبدالو ہاب شعرانی طفیاء فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه و آله وسلم یحث علی الدعاہ و الصدقة — الیٰ آخرہ

(كشف الغمه صفحه ٢٥١)

ترجمہ: شخ عبدالوہاب شعرانی را الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ مُر دوں کیلئے ان کے رشتہ داروں اور کے بھائیوں کو دعاء صدقہ ، خیرات اور نیکیوں کا تحفہ جیم بخے کی بہت ہی زیادہ تحریص فرمایا کرتے تھے کہ بیسب چیزیں ان کو فق ویتی ہیں۔

حضرت علامه دُورال مولا ثااخون درویزه دانشه فرماتے ہیں '' درانیس الاتقتیاء مسطور است که چومرده را فن کنند و درخانه بیایند بهدردان روز باید که چیز بے تصدق از جہت اوبکنند کہ مطلق رسیدنیست بدومیرسد''

(ارشادالطالبين ازاخون درويزه نظر ماري صفحه ٢٥٠)

ترجمہ: ''انیس الانقیاء'' میں مرقوم ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جب گھر واپس آ جا کیس تو اس دن مردہ کی طرف سے صدقہ خیرات کریں کہ اس کو پہنچتا ہے اور اور معتزلہ اس کے خلاف ہیں یعنی ان کے نز دیک مردہ کوصدقہ دغیرہ نہیں پہنچتا۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاطیط فرماتے ہیں کہ شیخ ابویز بدقر طبی طیفید فرماتے ہیں کہ میں نے من رکھاتھا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ کلا الله الله میڑھے گااس کو آتشِ دوزخ سے نجات ملے گی ۔ لہذا میں نے ایک نصاب یعنی ستر ہزار کی تعداوا پی بیوی کیلئے پڑھااور ایک نصاب خودا پے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس

غوث الاعظم علیہ کے عرس کے موقع پران کا ہاتھ بالکل خالی تھا اور ان کے پاس پھر قم بھی نہ تھی تب شخ محردا کو درائی ہانے نے اپنے خلیفہ خاص شخ سوندھا درائی ہے کو فرمایا کہ حضرت غوث اعظم علیہ کے عرس (گیارہویں شریف) بیس خرچ کرنے کیلے کی دوست سے پھر قم قرض حنہ کے طور پر لے لیس حضرت شخ دا کو درائی ہا اپنے خلیفہ شخ سوندھا کو بیار شاوفر ما کرخود مجرہ شریف بیس قبلولہ کیلئے چلے گئے ۔ پھرویر بعد جب قبلولہ سے بیدارہوئے تو شخ سوندھا کو طلب فرما کران کو فرمایا کہ گیارہویں شریف بیس خرچہ کیلئے کی سے بھی قرض رقم نہ لینا کیونکہ حضور غوث اعظم علیہ نے خود عرس کا خرچہ عطافر ما دیا ادراس کا رخیر میں مدوفر مائی۔

یعنی جب میں قیلولہ کرنے گیا تو حضرت فوٹ اعظم کی روح پر فتوح تشریف فرما کر جمعے گیارہ رو پید نقد اور ایک اشر فی عطا فرما کی اور ارشاد فرما یا کہ اس رقم کوئرس (گیارہویں شریف) کے مصارف میں خرج کرو۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف کرنا بالکل جائز امر ہے اور اس سے حضور فوٹ واعظم کی بہت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کرو حانی طور پر امداد بھی فرما دیا کرتے ہیں ۔۔۔سبحان اللہ! مشعبیہ: اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف منا ناکار خیر اور ایک جائز امر ہے اور اس سے حضرت فوٹ اعظم قدس مرہ فہایت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ روحانی فور پر امداد بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر گیارہویں شریف منا نا بدعت اور ناجا مز ہوتی تو محضرت فوٹ اعظم قدس مرہ کا روحانیت سے شخ محمد واؤور دائیلیا کے ساتھ امداد کرنے محضرت فوٹ اعظم قدس مرہ کا روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور فوٹ پاک قدس مرہ روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور فوٹ پاک قدس مرہ روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور فوٹ پاک قدس مرہ روحانیت ہی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور فوث پاک قدس مرہ روحانیت ہی سے شخ محمد واؤد کواس فعل سے شخ محمد واؤد کواس فعل سے منع کرتے۔ ('' رضاعی مصطفیٰ'' مجمر انوالہ، ریجا الٰ فی محمد ان کیار ہو ہی سشریف

يول تو الل ذوق بر ماه حضرت غوث اعظم مجبوب سبحاني، قدّ بل نوراني، بيكل

یزدانی ، شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا عرس مبارک مناتے اور گیار ہویں شریف کی فاتحہ دلاتے ہیں کیکن اس ماہ (رئیج الثانی) میں چونکہ آپ کا وصال ہوا تھااس لئے اسے بوی گیار ہویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ گیار ہویں شریف علمائے اہل سنت وبررگان ملت کے معمولات میں سے ب '(اہنامہ' رضائے مصطفیٰ "صغیه) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی والفط جوکل ہندویاک کے علمائے حدیث کے استاذ ہیں گیار ہویں شریف سرکاری طور پر منائے جانے کا ثبوت پیش فرماتے ہیں کہ حضرت غوث عظم ﷺ کے روضہ مبارک برگیار ہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے ا کابرین جمع ہوتے ، نمازعصر کے بعد مخرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم الله كل مدح مين قصا كداور منقبت يزهة مغرب كے بعد سجاد وشين درميان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے اردگر دمریدین حلقہ بگوش بیٹھ کرذ کر جبر کرتے ،ای حالت میں بعض پروجدانی کیفیت طاری ہوجاتی داس کے بعدطعام شرین جونیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کرلوگ رخصت ہوجاتے ۔ (ملفوظات عزیزی منوع ۲۲)۔ حضرت شاه ولى الله محدث والوي والفيليه كى كتاب "كلمات الطبيات" مين مكتوبات مرزا مظہر جان جاناں واللے کے ایک متوب میں ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جانال دالنا في فرمات مي كديس في خواب مين ايك وسيع چبوره ويكها جس مين بهت

مرزا مظہر جانِ جاناں واللہ کے ایک مکتوب میں ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں واللہ فی میں ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں واللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چہورہ دیکھا جس میں بہت سے اولیاء اللہ طقہ باندھ کرمزاقبہ میں ہیں اور ان کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند دوزانو اور حضرت جنید واللہ ناہیں۔ پھرییسب حضرات کھڑے ہیں۔استغناء ماسوا اللہ وکیفیات فنا آپ میں جلوہ نماہیں۔ پھرییسب حضرات کھڑے ہوگئے اور چل دیئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ بیم معاملہ کیا ہے؟ تو ان میں سے کی نے بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی الرضای کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے ،آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش سراور پاؤں سے بر ہند زولیدہ بال

<u>29</u>

ريخ الثاني ميكنند ودر بغداد مفد بهم ماه ندكور ميشود ومزار پُر انواړ محبوب پروردگار دراشرف البلاد بغداد در مدرسه باب الزرخ واقع شده و بايد دانست كه خوارق عادات وكرامات كه از آل سيد كائنات بوقوع آمده اندو بايد انداز يچ كدام ولى الله سرز دنكشته كه در بجته الاسرار وتخذة قادر ديدوانيس القادريدومنا قبغو ثيه وغيره فصل وشر وح ندكور - الى آخره وتخذة قادر ديدوانيس القادر بيدومنا قبغو ثيه وغيره فصل وشروح ندكور - الى آخره

ترجمہ: اور حضور غوث اِعظم ﷺ کا سالانہ عرس (گیار ہویں شریف) ہندوستان میں گیار ہویں اور بعض حفرات سر ہویں رہے الثانی کومناتے ہیں اور بغدادشریف میں باو فدروج الثانی کی سر ہتاری کومنائی جاتی ہواراللہ تعالی کے مجوب غوث اعظم ﷺ کا مزار پُر انوارگو ہر باراشرف البلاد بغدادشریف کے مدرسہ کے باب الزرج میں واقع ہے مزار پُر انوارگو ہر باراشرف البلاد بغدادشریف کے مدرسہ کے باب الزرج میں واقع ہے اور یہ بات بھی جان لینا چا ہے کہ خوارتی عادات اور کرامات جننے کہ آپ سید کا نئات (غوث اعظم ﷺ) سے ظہور پڑیر ہوئے ہیں اتنے کی اور ولی اللہ سے ظہور پڑیر ہیں ہوت مور منا قب غوشہ وغیرہ کتب میں بہت تفصیل وتشری کے ساتھ فذکور ہیں۔

نيز"سيف المقلدين"مي ب

اگراز اعمال احیاء مردگان زفائدہ نبود ہے پس شار کا الطبیخ ، چوندرواداتی وقائم گزاشتے و نیز آنخضرت سی از طرف امت خود چہار قربانی فرمود ندی و در کلام ربانی برائے دعادر حق والدین ودیگر مؤمنین چگونة تعلیماً صدر گشتی رب اغفر لی و الواللدی والمنو منین یوم یقوم الحساب" (سیف المقلدین، حصد دوم، موال ششم م فود ۲۷۵) ترجمہ: اگر زندوں کے اعمال سے مردوں کوفائدہ نہ ہوتا تو شار کا الطبیخ اس کو کیوں جائز رکھتے اور پھریہ کہ حضور سی این امت کی طرف سے قربانی کیوں فرماتے اور قرآن کریم میں والدین اور دیگر مؤمنین کے حق میں دعاکر نے کیلئے تعلیماً کیوں ہے آ بیت جمی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم نے ان کے ہاتھ کونہایت عزت اور عظمت

کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جواب ملا کہ یہ

خیر التا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں ہیں ۔ پھر ایک ججرہ شریف ظاہر ہوا جو نہایت ہی
صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہور ہی تھی۔ بیتمام با کمال بزرگ اس میں داخل ہو گئے،

میں اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ '' امر وزعرب حضرت غوث الثقلین میں است، بتقریب عرس تشریف بردند'' یعنی آج حضرت غوث الثقلین ہیں کا عرس

است، بتقریب عرس تشریف بردند'' یعنی آج حضرت غوث الثقلین ہیں کا عرس

(گیار ہویں شریف) ہے، عرس پاک کی تقریب پر بیسب لوگ اندر تشریف لے گئے

ہیں۔ (کلمات طیبات فاری مطبوعہ دبلی صفحہ ۸۷)

ای طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دیا ہے جیں

'' دوم آئنکہ بہئیت اجتماعیہ مرد مانِ کثیر جمع شوند وختم کلام اللہ وفاتحہ برشرینی وطعام نمودہ

تقسیم درمیان حاضران کنندایں قسم معمول درز مانہ پیغیبر خدا سے وظافائے راشدین نبود

اگر کے ایں طور کند باک نیست بلکہ فائدہ اموات راحاصل میشود۔ (فاوی عزیز بیصفیہ ۵۷)

ترجمہ: دوسرے مید کہ بہت سے لوگ جمع ہول اور ختم قرآن پڑھ کراور کھانے ،شرین پر
فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں ، میشم حضور سی اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں
مروح نہ تھی لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں بلکہ زندوں کی طرف سے مُر دوں کو فائدہ
حاصل ہوتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگونی باشیابه مولا ناجلال الدین کو کلصته بین که در اعراب پیرون بیرون کاعرس پیرون کطریقه سخته والی اورصفائی کے ساتھ جاری رکھیں۔ (جاء الحق جلدا، صفح ۲۲۳)
علامه مفتی غلام سرورلا موری' خزیدته الاصفیاء''میں فرماتے بین علامه مخت بعفد ہم دوعرب سالینہ آنخضرت (غوث اعظم منظم) در مهندوستان بتاریخ یاز دہم و بعضے بعفد ہم

31 .....

الصلواة و يوتون الزكوة يامطلق انفاق مراد بخواه فرض دواجب وجيسى زكوة ونذر البنا اورا پنالك كانفقه دغيره خواه متحب به جيسے صدقات نافله، اموات كا ايصال ثواب مثلاً گيار بهويں شريف فاتحه، تيجه (سوم)، چاليسوال وغيره بھى اس ميں داخل ہيں كه ده سب صدقات نافله ہيں اور قرآن پاك كا پڑھنا، كلمه شريف كا پڑھنا نيكى كے ساتھ اور نيكى ملاكرا جروثواب بڑھ جاتا ہے۔ (توضيح البيان صفحہ ١٢٥)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہیں نے ہیں کہ عبادتِ مالیہ ہے مُر دوں کونفع اور تواب حاصل ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ (جامع البرکات، مسائل اربعین صفحہ ۱) قاضی ثناء اللہ پانی پی رہیں فرماتے ہیں کہ جمہور فقہاء کرام رحمت اللہ تعالی علیم اجمعین نے حکم فرمایا ہے کہ ہرعبادت کا تواب میت کو پہنچتا ہے۔ (تذکرہ الموتی دائع رسفے ۲۳)

ايصال ثواب كيلية تعين يوم كي وضاحت

گزشتہ سطور میں راقم الحروف نے ایصال نواب کا شرعی ثبوت فراہم کیا ، اب
ایصال تو اب کیلئے کسی دن کومقرر کرنے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کی
وجہ بیہ ہے کہ منکرین و مخالفین ہمیشہ بیرٹ لگاتے رہتے ہیں کہ گیار ہویں شریف کیلئے
گیار ہویں تاریخ کا تقرر بدعت اور حرام ہے۔اس بارے '' تو ضیح البیان'' کی عبارت
ما دخافی اوریں

''ایصال تو اب معین تاریخ سیس بلاشبہ جائز ہے کیونکہ دلائل شرعیہ سے ایصال تو اب کے حکم کلی کا جواز ثابت ہے اور ایساغوجی کے طالبعلم سے بھی میدامرخفی نہیں ہے کہ کلی اپنے افراد کے شمن میں پائی جاتی ہے۔ پس سوئم، چہلم، عرس، گیار ہویں شریف وغیرہ ایصال تو اب کے افراد ہیں اور جس طرح کلی بغیر افراد کے پایا جانا باطل ہے اس طرح نفس ایصال تو اب کا بغیر کی معین دن کے پایا جانا باطل ہے۔ (توضیح البیان صفحہ ۱۳۲۷) اکا برین ویو بند کے مقتداء اور ہیر روش ضمیر حضرت حاجی المداد اللہ صاحب مہاجم

شریف نازل ہوتی -- رب اغفر لی --الی آخرہ۔ ای کتاب میں آگے چل کرفر ماتے ہیں

30 ....

"در بحرالراكق مينوسيد الاصل ان المسان له ان يجعل ثواب علمه لغيره صلوة او صوما صدقة او قرآة قرآن او ذكر او طواف او حجا او عمرة و غير ذلك عند اصحابنا اهل السنة (سيف المقلدين حصه دوم صفحه ٢٨١) ترجمه: "بحرالرائق" من من به كداصل اس باب من يه به كدآ دمى كيلي شرعاً يه اختيار فابت به كدوه ا ٢٨٠) كايا صدقة خيرات كا، ياقرآن كريم كى تلاوت كا، ياذكر اللي كايا طواف كعبركا يا قرآن كريم كى تلاوت كا، ياذكر اللي كايا طواف كعبركا يا قرآن كريم كى تلاوت كا، ياذكر اللي كايا طواف كعبركا يا قرآم وسور وسائتيل كايا ان كے علاوه كى بھى نيكى كاكا ثواب بوسائتيل و

''بہارِشر بعت'' میں ہے کہ تیجہ، دسوال ، چالیسوال ،ششماہی ، بری کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہا ہے مال سے جو چاہے کرے اور میت کو تو اب پہنچائے۔ (بہارشر بعت، حصہ چہارم ضخہ ۱۱۵)

جبكة "شرح عقائد" مين مرقوم ب

"و فی دعا الاحیاء للاموات و صدقتهم ای صدقة الاحیاء عنهم نفع لهم ای للاموات خلافا للمعتزلهة (شرح عقائد نسفی صفحه ۲۵۲) ترجمه: زنده لوگ جو وصال شده حفزات کیلئے دعا مائلتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقات کرتے ہیں اس کا وصال شده لوگوں کو نفع پنچتا ہے اور معتز کہ کا اس میں خلاف ہے یعنی وہ منکر ہیں اس کے کہ ایصال ثواب سے ان کوفائدہ ہوتا ہے۔ (توضیح البیان منجمہ،) مروجہ ایصال ثواب

وَ مِمًا رَزَقُنهُم يُنُفِقُونَ مَا كُمْتَعَلَق صدرالا فاصل والفياء فرمايا " (راو خدايس خرج كرف سے يازكوة مراد بي دوسرى جكة فرمايا يقيمون

×33

روشنبه وفرمود تدفيه ولدت و فيه انزل على و فيه هاجرت و فيه اموت بنا بريں يا د کر دن تاريخ وآ ل ماه رسم مردم افراد واگر چه فی الحقیقت یا د داشتن آ نروز وز فا نکره ندانست زيرا كروتت تقدق ودعا بميشداست-بطوله (توضيح البيان صغيه ١٥) ترجمہ: حدیث شریف میں ہے کہ یہود نے جناب نبوت میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت موی الطبیع کی مدداور فرعون کو عاشورہ کے روز غرق کیا اس لئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں حضور اللہ نے فرمایا کہ ہم موی الطبی کاشکراندادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اورلوگوں کو بھی تھم فر مایا اور نیز حضور الطبیعان نے حضرت بلال اللہ کو پیر کے دن روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں اس دن پیداہوااوراس دن جھ پرقر آن کریم نازل ہوااورای دن میں نے بجرت کی اورای دن مجھے وفات ہوگی ۔ بنا ہریں تاریخ وصول ووصل کو بادر کھنے کی لوگوں میں رسم پڑگئی ۔ اگر چہ حقیقت میں اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ صدقہ اور دعا کا وقت ہمیشہ ہے۔ کیکن جب لوگ ان خاص دنوں میں ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے فوت شدہ اقاربان خاص دنوں میں وصول تو اب كا انظار كتے ہیں۔ نيز كشف سے ثابت ہوا ہے کہ اس قتم کے ایام میں ارواح جمع ہوتی ہیں پس ختم دعا اور کھانا کھانے کے ثواب سان کی امداد کر نابدعت مباح ہاوراس میں کسی تم کی قباحث نہیں ہے'۔

( فنَّاويٰ شاهر فيع الدين صفحة ١٣)

مندرجہ بالاحوالہ ہے واضح ہو گیا کہ نہ کورہ امور میں ایصال و اب کیلئے کس تاریخ کامعین کرنا شرعاً جائز ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تعیین یوم پرتصری ''سوال: تعین وتقرر یک روز بعد از سالے بنا پر زیارت قبور بزرگان جائزیا نا جائز ایست ؟ کی بالفیابه فرماتے ہیں

'' نفس الیعا لِ ثوّ اب ارداح اموات میں کی کوکوئی کلام نہیں اس میں شخصیص اور تعین کو موقوف علیہ ٹو اب کا سمجھے یا فرض وواجب اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اورا گریہا عقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقیید ہمیت کذائیہ ہوتو کچھ حرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں سورۂ خاص معین کرنے کوفقہاء ومحققین نے جائز رکھا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسلم صفحہ ۸)

ظاہر ہے کہ اہل سنت ان عرفی تاریخوں کوفرض یا واجب اوران کے علاوہ دوسری
تاریخوں کو حرام نہیں سجھتے ہیں بلکہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں ۔حضرت حاجی المداواللہ
صاحب دائیے کی عبارت سے ظاہر ہوا کہ کی مصلحت کی وجہ سے اگر ایصالِ تو اب کیلئے
کی تاریخ کا تعین کیا جائے تو یہ جائز ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ
نے ہم کوظہر کی نماز پڑھنے کا تھم دیا اور تھم مطلق ہے، ظہر کی نماز اپنے پورے وقت میں
سے جس وقت بھی پڑھ کی جائے ادا ہو جائے گی لیکن اس کے باوجو دمساجد میں اوائی کی کا
وقت معین کر دیا جاتا ہے کہیں ظہر ڈیرھ ہے ہوتی ہے اور کہیں دو ہے اور کہیں اڑھائی
ہے ۔لیکن یہ تعین عرفی ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہوتا کہ ان معین اوقات
کے علاوہ اگر پہلے یا بعد نماز اوائی گئی تو نماز ناجائز ہوگی ۔اس طرح سوئم ، چہلم ،عرب
گیار ہویں شریف وغیرہ کا معاملہ ہے ان ایام کا تعین عرفی ہے اور ان ایام کے پہلے یا
بعد بھی اگر ایصالی تو اب کیا جائے تو بالکل ہلا شہر جائز ہے۔ (تو ضح البیان صفح اس))

حضرت شاه رفیع الدین راشید کافتوی ملاحظه کریں
"دو حدیث شریف است که یهودعرض کردند در حضور جناب نبوت که حق تعالی نفرت
حضرت موی علیه الصلوة والسلام وغرق فرعون دریں روز برده است برائے شکرانه اوروزه
میگریم یعنی جناب نبوت سینیم فرمودند انسا احتی من و ها بذهه الی موسلی فصاه
یوم عاشور او امر الناس بصامه و نیز حضرت بلال بیدراه وصیت فرمودند بصوم یوم

35

تقرريوم بالكل جائز ب---فافهم-

'' توضیح البیان' میں ہے کہ شاہ صاحب کے اس تفصیلی جواب سے ظاہر ہوا کہ عرس وغیرہ کیلئے دن معین کر کے ایصال ثواب کرنا ، طعام وشیرینی پر فاتحہ پڑھنا ،ختم قر آن کرنا ، یہ سب جائز ہیں اور مدار حرمت قبر کیلئے سجدہ وطواف کرنا اور قص وسرود کا ارتکاب ہے نہ کی تعین یوم'۔ (توضیح البیان صفیہ ۱۵)

شاہ صاحب کی ندگورہ عبارت استفتاء کے علادہ اس سے زیادہ واضح اور صرح عبارت استفتاء کے علادہ اس سے زیادہ واضح اور صرح عبارت ملاحظہ فرمادیں ۔ حضرت شاہ صاحب کے ایک معاصر نے ان پر ہرسال شاہ ولی اللہ صاحب کا عرس متانے پر اعتراض کیا اور کہا'' وعرس بزرگانِ خور برخود فرض دانستہ سال بسال و مقبرہ اجتماع کردہ طعام وشیر نئی درآ نجابردہ تقسیم نمودو شاء عبدے کند'' سال بسال و مقبرہ اجتماع کردہ طعام وشیر نئی درآ نجابردہ تقسیم نمودو شاء عبدے کند'' کے جلد اصفحہ ۲۵۵)

ترجمہ: انہوں (شاہ صاحب) نے اپنے بزرگوں کے عرس کو اپنے او پر لازم کرلیا ہے، سال کے سال مقابر پر جاتے ہیں، طعام وشیر بنی تقسیم کرتے ہیں اور انسانوں کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔

اب اس سوال (اعتراض) کا جواب شاہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ فرماویں ''ایں طعن بٹی است برجہل از احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر فرائفن شرعیہ رائیج کس فرض نمید اند ۔ آرے زیارت و تیرک بقبو رصالحین وامداد عالیشان بایصال ثواب و تلاوت قرآن و دعا خیر و تقسیم طعام و شیر پنی امر ستحن و خوب است با جماع علماء و تعین روز عرس برائے انست کہ آں روز فد کرانقال ایشان ہے باشداز دار المحل بدار االثواب'۔

(فأوى عزيزى جلدا صفحه)

ترجمہ: بیاعتراض ہمارے حال سے نا واقفیت پر بنی ہے کیونکہ غیر فرائض شرعیہ کوکو کی شخص مجمی فرض نہیں جانتا۔ ہاں قبور صالحین کی زیارت اوران سے برکت حاصل کرنا اور ثواب جواب: رفتن برقبور بعدسالے دریک روز معین دریں سرصورت است که اول اینکه یک روز معین نموده یک خف یا دوخ محل بغیر بنیت اجتماعیه مرد مان کشر برقبور محف بناء برزیارت و استخفار روندای قدراز روئے روایات ثابت است و در تغییر در منثور نقل نموده که برسال آخضرت سطح بر مقابر میرفتند و دعا برائ الل قبور مے نمودندای قدر ثابت و مستحب است دوم آ نکه بهنیت اجتماعیه مرد مان کشر جمع شوند و ختم کلام کنندو فاتحه برشرینی یا طعام نموده تقسیم درمیان حاضران نمایندای قتم معمول در زمانه پینج برخداسته و خلفاء راشدین نبوداگر کے این طور بکند باک نیست زیرا که درین قتم فتح نیست بلکه فائده احیاء واموات راحاصل میشود – الی آخره بطوله " (فادی عزیر بیجلدا موفی ۱۳)

ترجمہ: سوال: سال کے بعد ایک دن کوزیار تو بھور کیلئے معین کر لینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: سال کے بعد ایک دن معین کر کے قبر پر جانے کی کئی صور تیں ہیں: اول ایک یادو شخص بغیر ہئیت اجتاعیہ کے قبر پر جائیں اور زیارت اور دعا وغیرہ کریں تو بیاز روئے روایات ثابت ہے ۔ تفیر' در منٹور' میں نقل ہے کہ ہر سال آنخضرت سے مقابر میں اہل قبور کی دعا کیلئے تشریف لے جاتے تھے۔ امام رازی کی تغییر کبیر جلد ۵، صفحہ ۴ پر بھی اس شم کی روایات موجود ہیں۔ دوم: ہوئیت اجتماعیہ سے کیٹر لوگ جمع ہوں اور ختم قر آن اس شم کی روایات موجود ہیں۔ دوم: ہوئیت اجتماعیہ سے کیٹر لوگ جمع ہوں اور ختم قر آن کی سے کئی راشدین میں معمول نہ سے کئی اگر کوئی اس طرح کرے تو حرج نہیں ہے۔ سوم: لباس فاخرہ پہن کر عید کی مقل میں اور قبر پر رقص وسرود کی محفل مطرح شادان وفر حان قبر پر ایک معین دن میں جمع ہوں اور قبر پر رقص وسرود کی محفل حلاح شین اور قبر پر بحدہ وطواف کریں ہے شم حرام ومنوع ہے بلکہ حدد کفر تک پہنچتی ہے اور بہی ان دوحد یقوں کا مطلب ہے جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا وما حالہ میری قبر کو پوجا ان دوحد یقوں کا مطلب ہے جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا وما حالہ میں جن میں ہی موجود ہیں۔ ان دوحد یقوں کا مطلب ہے جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بنا وما ایس ختاء کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایصالی قواب کیلئے کئے جانے والا بت نہ بنا نا۔ یدونوں احادیث مقائو قرشریف میں بھی موجود ہیں۔ نوٹ شاہ صاحب کے استفتاء کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایصالی قواب کیلئے نوٹ شاہ صاحب کے استفتاء کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایصالی قواب کیلئے کو شروع نہ ہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر کسی جزئیہ کے سنت ہونے کا مدار اس امر پر ہو کہ حضور سٹھ نے نے بالحضوص اس جزیہ کا عکم فرمایا ہوتو دنیا میں بے شار جزئیات سنت ہونے سے رہ جائیں گے۔مثلاً وعظ وتبلیغ کرنا سنت ہے کہ کیا حضور سٹھ کے۔مثلاً میں فراز صاحب کو وعظ کرنے کا تھم فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس

کی سیم سندمطلوب ہے درنہ ثابت ہوا کہ سرفراز صاحب کا وعظ کرنا بدعت ہے۔

imes ime

دوسراسوال سرفراز صاحب کابیہ ہے کسی کے ایصال ثواب کیلئے دنوں کانعین کا فرمان دیا گیا ہے، اس کی سندھیج باحوالہ مطلوب ہےادر پھرتو گیار ہویں شریف سنت ہے درنہ ہر گرنہیں۔ (تقدمتین صفحہ ۵)

علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کا جواب یوں دیا ہے

"اس کے جواب میں گزارش ہے کہ آپ جو جمعہ میں خطبہ سے پہلے وعظ کرتے

ہیں کیارسول اللہ سیجے نے اس تعین کا تھم دیا ہے اگر دیا گیا ہے تو اس کی تھے سند با حوالہ
مطلوب ہے تو پھریہ سنت ہے ورنہ ہر گزنہیں ۔ چلئے آپ کے جمعہ کا وعظ بھی بدعت ہو کر
جہنم کی نذر ہو گیا بلکہ سنیت کا جو قاعدہ آپ نے باندھا ہے اسے تو خدا کے فضل سے آپ
کا ہروہ کام جے آپ سنت بھے کر کرتے ہیں بدعت قرار پائے گا کیونکہ ہم کہیں گے کہ
آپ کے اصول سے یہ سنت ہو گا جب رسول اللہ سیجے نے بالخصوص اس کے تعین کا
مردیا ہو ورنہ بدعت ہو گا اور تعین پرضیج سند با حوالہ آپ لانہیں سکتے للبذا سر سے پاؤں

تک بدعت آپ کا احاطہ کرے گی اور ابتداء سے انتہاء تک آپ کا ہم ٹمل بدعت کی زد
میں آ جائے گا اور پھر آپ کا ٹھکا نہ کہاں ہو گا؟ یہ آپ سوچیں --- ہم اگر عرض کریں
گے تو شکایت ہو گی'۔ (تو ضیح المیان صفح ۱۲۰ – ۱۲۹)

ے ان کی امداد کرنا اور تلاوت قرآن و دعا خیر کرنا اور کھانا اور شیرینی تقسیم کرنا باجماع علاء امر مشخص اور خوب ہے اور روز عرس کا تعین اس لئے ہے کہ اس دن ان کا وصال ہوا اور بیان کے وصال کی یا دد لاتا ہے۔

اختباہ: شاہ صاحب کی بیعبارت تعین یوم عرس گیارہ ویں وغیرہ کے ایصال تو اب کیلئے نفس صرح ہے جس میں کوئی خفانہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی واللہ اللہ میں کیا کرتے تھے۔

خالفین و مترین آئے دن علی نے اہل سنت علیاء وشرفاء (زادہم اللہ) پر کیچڑ اچھا لئے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال واب و ٹھیک ہے لیکن اس کیلئے تاریخ مقرر کرنا جیسے کہ اعرابی بزرگان دین اور گیارہویں شریف حضرت غوث اعظم پھینا اور سوئم، چہلم سالینہ مقرر تاریخوں پر کئے جاتے ہیں، یہ بدعت، حرام اور تا جائز ہیں۔ افسوں کا مقام ہے کہ آئے تک ان تام نہاد مولو یوں کو یہ بھی پند نہ چل سکا کہ بدعت ہے کیا چز۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ایصال واب کیلئے تعین تاریخ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور گراہی جاور گراہی جہنم میں ہے۔ تو بقول ان تام نہاد دین فروش خوف خدا سے ناز مولو یوں کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رافیا۔ بدعن تھم ہے اور گراہ ہوئے (العیاد باللہ مصن قبو لھے الشندیع) حضرت شاہ صاحب ہندویا کے جلیل القدر جیرعلیاء من قبو لھے الشندیع) حالا نکہ حضرت شاہ صاحب ہندویا کے جلیل القدر جیرعلیاء کرام کے استاذ ہیں۔ ان خودساختہ اور ٹریدی ہوئی اسناد سے سے ہوئے مولو یوں کوشاہ صاحب بندویا کہ کے اللہ تعالی انہیں ہوایت فرادے۔

ایک اور دلچسپ مکالمه ملاحظه فرماوی، فرقه و بابیه کے متند پیشوا اور مقتدا سرفراز صاحب لکھتے ہیں'' کیارسول الله سلام نے گیار ہویں شریف دینے کا حکم فرمایا ہے؟'' (تنفید شین صفحہ ۵)

الكارا كياب\_ (ترجمهاز كنزالا يمان)

خالفین گیارہ وی شریف آیہ مبارکہ کا فدگورہ مفہوم جو بیان کرتے ہیں اسکی معنوی تحریف کے متر ادف ہے کیونکہ اس کا اصل مطلب وہی ہے جو امام احمد رضا خان بالنظیا نے جملہ تفاسیر ومباحث کا خلاصہ و نچوڑ پیش کرتے ہوئے '' کنز الا کمان ' میں کھا ہے کہ اس سے مرادوہ جانور ہے جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور بچی معنی عقل فقل کے مطابق ہے اسلئے کہ اس میں ان مشرکین کا ردہ جو بوقت ذبح بسسم السلات و العزی پکارتے تھے لہذا اس کے بالمقابل بوقت ذبح بسسم اللہ اکبر کی تعلیم دی گئی ۔ اگر وقت ذبح کا کھا ظ نہ کیا جائے اور مطلقا ہمہ وقت ہر چز پر غیر خدا کے نام کا اطلاق حرام قرار دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی چزح ام ہونے سے فی نہ سکے گی ۔ اس لئے کہ حیوانات ، مکانات ، دکانات ، اولا د، زوجات وغیر ہاسب پرغیر خدا کے نام کا اطلاق واستعال ہوتا ہے ۔ تو کیا منکر ین گیارہ ویں شریف ان سب کو حرام قرار دیں گے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر صرف گیارہ ویں شریف ان سب کو حرام قرار دیں گے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر صرف گیارہ ویں شریف ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا یہ جواب نفی میں ہے تو پھر صرف گیارہ ویں شریف ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا یہ بغض وعنادکا مظاہرہ نہیں ہے؟ (اہنامہ 'رضا یہ مصطفیٰ' ، صفیہ ، ربیج الاخرے اسے ا

وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كَارْجَم چندتفاسير عِيْن خدمت ب علامه آلوى النَّيْكِ آيت مذكوره كي تفسير مِن فرمات بين

ای رفع الصوت لغیر الله تعالی عنه عند ذبیحه المراد بالاهلال هنا ذکر ما یذبح له کاللات و العزی (تفسیر روح المعانی جلد ۱، صفحه ۵۲) ترجمہ: یعنی ذرج کے وقت غیراللہ کیلئے آ واز بلند کرنا اور ہلال سے مراد یہاں اس کا ذکر کرنا ہے جس کیلئے جانور ذرج کیا جاوے مثلًا لات وعزی وغیرہ۔

علامه الوسعودا يِن تفير مِين فرمات مِين (وَ مَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) اى رفع به الصوت عند ذبحه للصنم (غيرالله كنام كوبوقت ِذن كم للندكياجاوك) \_

اب اکابرین علائے و بوبند کے استاذ و روحانی مقتدا اور پیشوا کا ارشاد ملاحظہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں در نفس ایصال ثواب ارواح اموات ہیں کی کو کلام نہیں۔ اس ہیں بھی تخصیص و تعین موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا فرض واجب اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اورا کر بیاعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقیید ہئیت کذائیہ ہے تو پچھ جرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقیید ہئیت کذائیہ ہے تو پچھ جرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں صورہ خاص معین کرنے کوفقہاء و حققین نے جائز رکھا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسلم شحد کہ فلام ہے کہ اللہ سنت والجماعت تعین تاریخ کوفرض و واجب نہیں جانے بلکہ متعدد مصلحتوں کی وجہ سے تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے اور بقول حاجی ایدا داللہ صاحب یہ بالکل

38

گیارہ ویں شریف کے مخالفین کا ایک اوراعتر اض اوراس کا جواب حضورغوث اعظم الله کی شخصیت کوجس طرح دنیائے اسلام واولیائے کرام میں مقبولیت ومجوبیت حاصل ہے ای طرح آپ کا بابانہ عرس وگیارہ ویں شریف بھی بفضلہ تعالیٰ ای مجوبیت کا ایک مظاہرہ و ثمرہ ہے گر منکر ین شانِ ولایت جس طرح مقام ولایت وغولیت کے خالف ہیں ای طرح آپ کی گیارہ ویں شریف وایصالی ثواب کو روکنے کیلے بھی نہایت ڈھٹائی سے محم قرآنی و مَا اُھِلَّ بِله لِغَیْوِ اللهِ مِس تحریف کر اسے گیارہ ویں شریف پر چیال کر کے حرام مخبراتے اور بیتا شرویے ہیں کہ گیارہ ویں شریف پر چیال کر کے حرام مخبراتے اور بیتا شرویے ہیں کہ گیارہ ویں شریف پر چونکہ غیراللہ کا نام آگیا ہا اس لئے بیحرام ہے ۔۔۔ولا حول ولا قو قالا باللہ ۔۔قرآنِ کر بھی ارشادِ باری تعالیٰ ہے

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ (المائدة آيت ٣)

ترجمه: تم پر حرام ہم دار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذی میں غیر خدا کا نام

رئیس المفرین حفرت عبدالله بن عباس الله و مَسَا اُهِلَ بِهِ لِعَیْرِ اللهِ کی تفیر الله کی تفیر بول فرماتے میں مسا ذبح لغیر اسم الله عمداً للاصنام یعنی اس جانور کا کھانا حرام ہے جس کوعدا قصداً بتوں کیلئے ذرج کیا جائے اور بوقت ذرج اس پر اللہ کوچھوڑ کرکسی بت (معبودِ باطل) کانا م لیا جائے۔ (تغیرا بن عباس، یارہ ۲، صفحہ ۱۸)

وضاحت: مندرجہ بالاعبارت سے صریحاً بید ضاحت ہوگئی کہ جس جانور کو ہوقت ِ ذیک لات، منات وغیرہ اصنام کانام لے کر ذی کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے اور اگر کی ولی اللہ کے ایسال ثواب کیلئے جانور پر اللہ تعالیٰ کانام یعنی بیسہ اللہ اللہ انکب کہ کر ذی کیا جائے تو وہ بالکل حلال ہے، اولیاء اللہ کی طرف گائے ، براوغیرہ منسوب کرنے کا اصل مطلب ومقصد ان کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرنا ہے جو اولہ شرعیہ سے فاہت ہے۔

متنبید جمف کسی جانورکوکسی کی طرف منسوب کرنے ہی سے اگروہ حرام ہوجا تا ہے تو پھر مخالفین قربانی اور عقیقہ کرنا بھی چھوڑ دیں اوران کی حرمت کا فتو کی بھی جاری کریں کیونکہ قربانی اور عقیقہ میں بھی جس جانورکو ذرج کیا جاتا ہے اس کو خض معین کی طرف منسوب کیا

تفیر فازن میں و ما اُهِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ کے تحت مرقوم ہے یعی و ما ذبح السلاصنام و الطواغیت و اصل الاهلال رفع الصوت و ذلک انهم کانوا یر فعون اصواتهم بذکر الهیتم اذا بهائم --الخ (تفیر فازن جلدا بصفی ۱۹۱۹) ترجمہ: یعنی وَ مَا اُهِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ ہے مرادوہ جانور بیں جوباطل معبودوں اور بتول کیلئے فاص کر ذریح کئے جاتے تھے اور اهلال کامعنی آ واز کو بلند کرنا ہے اور بیالی بات ہے کہ کفار جانوروں کو ذریح کرتے وقت اپنے معبودوں کا نام بلند آ واز سے لیا کرتے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ذریو حد کا کھانا عند اہل سنت والجماعت بھی حرام ہے اب اگر

تفیر بیضاوی بی ہےای رفع به الصوت عند ذبحه للصنم یعنی غیراللہ کے نام کو بونت ذرج بلند کیا جائے۔

تفير جلالين مي إى ذبح على اسم غيره ليني غير الله كتام برذبي كيا كان مير الله كتام برذبي كيا

تفيرروح البيان من إما رفع به الصوت عند ذبحه للصنم يعنجس يوزي كودت وازيول كيلي باندكي من مور

تفیر مدارک میں ہای ذبح للاصنام جو بتوں کیلئے ذری کی گئی ہو۔
حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی الشیاء و مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ کِتحت فرماتے
ہیں یعنی بنام خدا ذرج کردہ نشدہ باشد (اضعت اللمعات جلد ۳، صفحہ ۳۷۹) یعنی جواللہ
تعالی کے نام پرذرج ندکیا گیا ہو۔

امام الوبكر أحقى التوفي و كله هاس آيت كي تغير من فرمات بين "ولا خلاف بين المسلمين ان المواد به الذبيحة اذا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عند الذبح" (احكام القرآن جلد ١، صفحه ٢٥١)

ترجمہ: اورمسلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ مبا سے مرادوہ ذبیحہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے

مندرجہ بالاحوالہ جات سے صاف معلوم ہوا کہ منکرین آیت مذکورہ کا جومعنی ومفہوم ہیاں کرتے ہیں وہ بالکل غلط اور قرآن کریم میں تحریف ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس مسئلہ میں علمائے حق اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب علماء ،مفسرین وفقہائے کرام کا متفقہ فیصلہ اور فتوی ہے کہ گیارہویں شریف کا کھانا اور اولیائے کرام کے ایصال ثواب کیلئے جو جانور ذرئے کئے جاتے ہیں ان کا کھانا بلاچون و جراں جائز، علال اور طیب ہے۔

مانعین ایک پاک طیب جانور کے کھانے کو حرام کہتے ہیں توان کے پاس قرآن کریم ہیں تخریف استحدام میں میں میں تخریف کے ملاوہ اور کون کی دلیل ہے۔ (تغییر خازن، جلدا، صغیہ ۱۱۹)

تفیراحدی جومسلک احتاف کی متنداور معتد ہے و مَا اُهِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ کے صرفوم ہے

استاذِ سلطان عالمگیر بادشاہ علامہ ملاجیوں باشید نے دوٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا اور یہ فیصلہ ان کی عالمگیری'' اور یہ فیصلہ اس زمانے سے متعلق ہے جس زمانے میں متنداور معتبر'' فاوی عالمگیری' کی تصنیف ہورہی تھی اور ہزاروں جید متبع شریعت علاء ومشائخ عظام موجود ہے مگر کسی ایک عالم نے بھی اختلاف نے فرمایا۔وہ ایسے علاء نہ تھے جیسے کہ آج کل کے ایک سروزہ سے آدمی عالم وین بن جاتا ہے بلکہ وہ علائے حق اور علائے ربانی تھے۔

"مرائي" مل جو ذبيحة المسلم والكتابي حلال -- الى آخره ،الى كاحاشية برم يردرج ب-

و ذبيحة الكتابى فيما اذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير الطّغين او را اسم المسيح الطّغين و اما اذكر ذلك فلا تحل كما لا يحل ذبيحة المسلم اذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى --- لقوله تعالى و مَا أهِلً بِه لِغَيْرِ اللهِ --- فحال الكتابى في ذلك لا يكون اعلى من حال المسلم (هدايه آخرين ، جلد ٣، صفحه ٣١٨)

ترجمہ: جس جانورکومسلمان یاالل کتاب ذرج کردے اس کا کھانا طال ہے، حاشہ بمبر می پردرج ہے یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت طال ہے جبکہ اس نے ذرج کے وقت اس پر عزیر الظیمین یا عیسی الظیمین کا نام لیا ہواور اگر اہل کتاب نے ذرج کے وقت ذبیحہ پرعزیر الظیمین یا عیسی الظیمین کا نام لیا ہواور اگر اہل کتاب نے ذرج کے وقت ذبیحہ پرعزیر الظیمین یا عیسی الظیمین کا نام لیا ہوئو اس کا کھانا حرام ہے جیسے اور کسی کا نام لیا ہو، بوجہ تول باری تعالی کے کہ - و مَا اُھِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ ہے۔ وضاحت: مصنف ہدا یہ دائی ہونا کی وضاحت فرما دی جس کے خلاف سوائے معاند اور ہے دھرم کے کوئی بھی لب کشائی نہیں کر سکتا ہے بارت مذکورہ سے مریخا ثابت ہوا کہ و مَا اُھِلَّ بِه لِغَیْرِ اللهِ کامعنی ومطلب یہی ہے کہ ذبیحہ پرعندالذی اگر بیسیم اللهِ اللهِ اَللهُ اَکْبُونُ نہ کہا گیا ہوتو اس کا کھانا یقینا حرام ہے۔ مزید تفصیل ومعلومات کیلئے اگر کسی کا شوق ہوتو نہ کوتو نہ کو اللہ کے تحت ' ہدائی شریف' دیکھ سکتا ہے۔

ندکورہ عبارت سے کمل طور پریہ بات ٹابت ہوگئی کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کا ٹام لے کر فرخ کیا جاتا ہے اور الیصالِ ثواب کیلئے اس کا ثواب والدین یا کسی ولی اللہ بالخصوص حضرت محبوب سجانی بخوث الصمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کی روح پُر فتو ح پر ہدیہ کیا جاتا ہے اس جانور کا گوشت کھا تا شرعاً بالکل جائز ودرست ہے اور یہی مسلک اہل

سنت والجماعت کا ہےاور یہی ہے عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ جواس کے خلاف ہےوہ دائرہ اہل سنت سے خارج بلکہ من الخوارج ہے۔

تفیر ضیاء القرآن کی عبارت خور سے پڑھیں اور پھراس پڑمل شروع کریں ای
میں دنیاو آخرت کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ لِیِی
اور حرام کیا ہے اللہ تعالی نے تم پروہ جانور بلند کیا گیا ہوجس پر ذنج کے وقت غیر اللہ کا نام
(حاشیہ ۱۹۱ میں مفسر فرماتے ہیں) کہ ہیں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ جانور جس پر
بلند کیا گیا ذرئج کے وقت غیر اللہ کا نام، میں نے اس ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ ہو اللہ ہ

فتح الرحمٰن اورتمام مفسرين كرام نے اس آيت شريف كا يميم معنى بيان فر مايا ہے۔ ميں امام ابو بمرجعاص كى عبارت نقل كرنے پراكتفا كرتا ہوں۔ امام ابو بكر فر ماتے ہيں ولا خلاف بين المسلمين ان المواد به الذبيحة اذا اهل بھا لغير

#### الله عند الذبح

ترجمہ: یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذرج کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے (مزید حقیق کیلئے خواہش مند حضرات تفاسر قرطبی ہفیر مظہری ہفیر بیضا وی ہفیر روح المعانی ہفیر ابن کثیر تفیر کبیر وغیرہ ملاحظہ فرماویں) بعض لوگ ان چیز وں کو بھی حرام کہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی اللہ یا نبی الطبیح کا نام لے دیا جائے خواہ ذرج کے وقت اللہ تعالی کے نام ہی سے کیوں نہ ذرج کیا گیا ہو کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ کمل سے تشبیہ ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے

دیا کرتے تھے لیکن اگر نظر انصاف ہے دیکھا جائے تو مسلمان کے اس ممل کومٹر کین کے عمل ہے فاہری باطنی صوری یا معنوی کی قتم کی بھی مشابہت نہیں ۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذرخ کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کران کے گلے پرچپری پھیرتے ، وہ کہتے باسم الللات و العزی لیحنی لات اور عزئی کے نام ہے ہم ذرخ کرتے ہیں اور مسلمان ذرخ کرتے وقت اللہ تعالی کے نام کے سواکسی کا نام لینا گوارائی نہیں کرتے ، اس لئے ظاہری مشابہت نہ ہوئی ۔ نیز کافر اِن جانوروں کو ذرخ کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے ۔ کی کوثو آب بہنچا نامقصود نہ ہوتا اور مسلمان کی جارت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت ہی ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ تعالی کے نام سے ذرخ کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی نیت ہی ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ تعالی کے نام سے ذرخ کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی نیت ہوتا و اور واللہ تعالی کے نام سے ذرخ کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی روح کو ہوتا و ہوگا وہ فلال صاحب کی روح کو ہی ہوئے۔

 $\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}$ 

واضح ہوگیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسان ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذرج کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کی غیر خدا کی عبادت کیلئے کی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایبا کرنے والے کے مشرک ومر تد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر مقصد صرف ایسال تو اب ہوجیسا کہ ہرکلمہ گوکا مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پرشرک کا فتو کی ویتے جلے جانا کی عالم کوزیب نہیں دیتا'۔

(تغیرضیاءالقرآن، پیرمحدکرم شاه الاز ہری، سوره بقره صفحه ۱۱۱) التماس: نہایت محنت سے میں نے جومتند حوالے پیش کئے ان سے صاف ثابت ہوا

ا: گیار ہویں شریف (عرب سیدنا حضورغوث الاعظم ﷺ) منانا شرعاً بلا چون و جرا جائز

## مشكل كشاآكتے! عندر السوى

بندہ حق، محب شہ دو سرا، ہم غلاموں کے مشکل کشا آ گئے اینے دامن میں خالق کی رحمت لئے ، فرش پر سید الاولیاء آ گئے ہر ولی نے کہا رہنما آ گئے، ہر قطب نے کہا پیشوا آگئے غوث آپس میں غوثوں ہے کہنے لگے، لومبارک وہغوث الوریٰ آگئے

جد امجد ہیں جن کے حسن مجتبی ، جد امجد ہیں جن کے شہ کربلا جد اعلی میں جن کے حبیب خدا، اہل ایمان کے پیشوا آ گئے

جن کی تھوکرنے مردول کوزندہ کیا موج دجلہ بیدجن کامصلیٰ بھیا چورکوجس نے ابدال کامل کیا، وہ خدا کے ولی باصفا آگئے

> ان کی گردن یہ ہیں مصطفیٰ کے قدم ،سارے ولیوں کی گردن پیان کے قدم جملہ ولیوں میں جوشلِ ماہتاب ہیں بیشع فاران کی وہ ضیاءآ گئے

زىردامن جود نيامين آجائے گا،حشر ميں مغفرت كى شفاء يائے گا یہ ہے وعدہ خدا کامیر نےوث ہے، لے کے بیمژ دہ جانفزا آ گئے

> جب کوئی تازه افتاد مجھ پر پڑی ،سوتے بغدادرخ کرے آوازدی وتلكيري كوميري سكندروبين غوث الاعظم بفضل خداآ كئ

۲: گیار ہویں شریف کیلیے تاریخ معین کرنا بنار برمصالح بلاشہ جائز ہے۔ ٣ : گيار ہويں شريف ميں ايصال ثواب كيليح جوجانور ذرج كياجا تا ہے اس كا كوشت كھانا 🕆 شرعا بالکل حلال وطیب ہے۔

راقم الحروف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توی امید رکھتا ہے کہ ہمارے ان پیش کردہ حوالہ جات ہے وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جا کیں گے جواب تک اس مسئلہ میں مخالفت کرتے رہے ہیں اور معتقدین کی پختگی عقائد کیلیے ممہ ومعاون ٹابت ہوں گے

> محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ای میں ہواگر خامی تو سب کچھ ناممل ہے

### رباعي درشانِ سيدناغوث اعظم ريهيه

صا بحسن ادب گو تو غوثِ اعظم را خدا سپرد به تو کار بر دو عالم را تو آل شہی کہ کئی رد قضائے مبرم را بری ز خاطرِ ناشاد محنت و غم را

(محدث كير حفرت سيدشاه محمونوث قادري كيلاني رحت الله تعالى عليه)

## الاميرويلفيئرٹرسٹرجسٹرڈ

(۱) \_ رُست كانام "الاميروليفيتر رُست" -

(٢)\_رُسك كارجشر دُ آفس خيبر پختونخواه مين موگا-

وه اغراض ومقاصد جن كيلي رسك بنائي كي بمندرجر فيل مول ك:

(۱)\_ٹرسٹ کے فلاقی کاموں یا امدادی کاموں میں حصہ لینا، حصہ بانتمااوران کاموں کورتی دینے کا عہد کرنا، جن میں غریبوں کی مدد، مصیبت زدہ لوگوں کی بحالی تعلیمی سہولیات، طبی امداد، تفریحی سہولیات اور عوامی فلاح و بہود کی ترتی و ترویح کیلیے ٹرسٹ وقا فوقا فیصلے کرتارہے گا۔

(۲) مصیبت زدول کی امداد، بیاراور ضرورت مند کی مدداور خاص طور پرافرادکواس قابل بنانا کدوه باعزت طور پرروزی کماسکیس اور نیم مهارتی تنجارت یا مهارتی تنجارت بیس تربیت مهیا کرنا یا چیوٹے پیانے پر کاروبار قائم کرنے بیس مدد بیا چیوٹے پیانے پر صنعتیں قائم کرنا، غریبوں کے لئے گھر تغییر کرنے بیس مدد بینا یاغریب لوگوں کے لئے گھر تغییر کروانا۔

(۳) \_ پاکستان کے اندریا باہر و بین طلباء کیلے تعلیمی ترقی اور تحقیق کیلئے نقد چندے دینا، قرضہ جات دینا، انعامات دینا، وظائف دینا اور بوی مقدار میں مد فراہم کرنا، قرضہ جات جود یے جا کینگے ان پر سودو صول نہیں کیا جائے گا۔

ورد) مولوی بی کا مزار کھل طور پرتغیر کرنا اور مقبر ہے کی دیکھ بھال کے معاملات کا انظام بھی کرنا۔ (۵) عام لوگوں کیلئے نہ ہی کہا ہوں اور دوسرے موادکو پرنٹ کرنا اور شائع کرنا جس میں ریکارڈ کیا ہوا مواد ٹرسٹ کی ضروریات کے مواد کو پرنٹ کرنا اور برتی ذرائع ابلاغ کیلئے مواد پرنٹ کرنا جس سے عوام الناس کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔

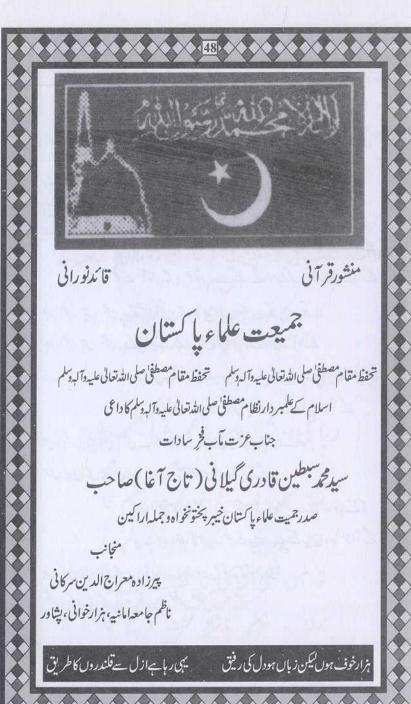

## مدر الدار "در الحد" على العلام المعلقة المعلق

كرم كى اك تمنا ہے تہى سے سیاہ کاری ہے میری اور میں ہوں محبت کی نظر سے دیکھ لو تم طلب ہے اک نظر کی اور میں ہوں مقدر ہے میرا بالا و برتر!! ہے جنت کا بیر مکرا اور میں ہول جبیں ہے اور مُصلائے نبی ہے یہ بخشش ہے،عطاءہے اور <mark>میں ہوں</mark> یہ انوار و تجلیات تیرے یہ جالی کی ضیاءہے اور میں ہو<del>ں</del> تیرے دیدار کے صدقے میں جاؤں منیٰ کی بیہ فضاہے اور میں ہو<mark>ل</mark> ہوا حاضر دوبارہ در یہ تی<u>رے</u> یہ رحمت کی ادا ہے اور میں ہول امير بے نوا ہے اور مدينہ عنایت ہے ،عطاء ہے اور میں ہول مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں محبت کا سال ہے اور میں ہول

## لعت شريف

فِقِير سِيتِيهُ النيرشِاه قَادِي كَتِي الْ مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں محبت کا سال ہے اور میں ہوں رسول یاک کے قدموں کا صدقہ یہ جنت کی ہوا ہے اور میں ہول رسول یاک کے قدموں میں سرے گناہوں کی جبیں ہے اور میں ہوں کہاں میں اور کہاں دہلیر ہے یہ میری قسمت ہے اعلیٰ اور میں ہوں مجھے بھی خادموں میں گن کے رکھ لو بیر صفّہ میں دعا ہے اور میں ہول تیری صورت کے میں قربان جاؤں حرم کی بیرعطاء ہے اور مین ہوں ہے قسمت اور مقدر میرا اپنا حضوری ہے حضوری اور میں ہول عنایت کی کوئی حد بھی ہے مجھ یر رسول یا ک کامنبر ہے اور میں ہوں حرم کے صحن سے گنبد کو دیکھا میرے دل کی جلا ہے اور میں ہوں